# كيارسول الله نے سيده فاطمه كوفدك ببه كياتها؟

تحرير: زبير جمالوس

(فاضل جامعة المدينه، ملتان)

(متخصص في الفقه، لا مهور)

تاريخ:29جنوري2020

# امام ابويعلى موصلى رحمه الله (سال وفات 307هـ) روايت كرتيبين:

قَىَأْتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بُنِ يَزِيدَ الطَّحَّانِ هَنَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَمَا قَىَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بُنِ خُتَيْمٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:

لَبَّانَوَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ {وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ } [الإسهاء: 26] دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَأَعْطَاهَا فَذَكَ

مفهوم

جب یہ آیت وات ذی الق<sub>مان</sub> حقد نازل ہوئی تور سول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فدک ان کو دے دیا

[مندابي يعلى الموصلي ٢٠/٣٣٣]

# مذكوره بالاروايت ہمارے نزديك صحيح نہيں اور اس كى سند ميں درج ذيل خرابياں موجو دہيں

### تحقيق رجال

حسين بنيزيدا لطحان

(پیراوی لین الحدیث ہے)

امام ابن ابی حاتم رازی رحمه الله (سال وفات 327ه) فرماتے ہیں

الحسين بن يزيد الطحان الكوفى أبوعبد الله روى عن عبد السلام ابن حرب وسعيد بن خثيم وأبي خالد الأحمر وحفص بن غياث حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول ذلك وسمعته يقول

هولين الحديث

[الرازي، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ٦٧ /٣]

### امام صدر الدين مناوى رحمه الله (سال وفات 803هـ) فرمات بي

فيه الحسين بنيزيد: لينه أبوحاتم

[كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ١٢٩]

سعيدبنخثيم

(بیرراوی شیعی ہے)

امام شمس الدين ذهبي رحمه الله (سال وفات 748هـ) كصيبي

وقال ابن عدى: مقدار مايرويه غيرمحفوظ وقال إبراهيم بن عبد الله. وقال الأزدى: منكر الحديث بن الجنيد: قيل ليحيى بن معين: هوشيعى قال: وشيعى ثقة

[الذهبي، تثمس الدين، ميزان الاعتدال، ١٣٣٠]

**حافظ ابن حجر عسقلانى** رحمه الله (سال وفات 852ه) فرماتے ہيں

صدوق رمى بالتشيع له أغاليط

[ابن حجر العسقلاني، تقريب التھذيب، ٢٣٥]

#### فضيلبن مرزوق

(یہ. راوی بھی شیعی ہے اور خصوصاعطیہ سے موضوعات لا تاہے)

امام جمال الدين مزى رحمه الله (سال وفات 742هـ) نقل فرماتي بين

عَن يحيى بن مَعِين: صالح الحديث، ولكنه شديد التشيع

[المزي، تھذیب الکمال في أساءالر جال، ۲۳/۳۰]

امام عجلى رحمه الله (سال وفات 261ھ) فرماتے ہیں

فضيل بن مرزوق: جائزالحديث، ثقة، وكان فيه تشيع، وهو كوفي

[العجلي، الثقات للعجلي، ٣٨٨]

### امام شمس الدين ذهبي رحمه الله (سال وفات 748هـ) لكهة بين

فضيل بن مرزوق: كونى، شيعى ضعفه النسائ، وغيره وقال الحاكم: عيب على مسلم إخراجه في الصحيح

[الذهبي، تثمس الدين، ديوان الضعفاء، ٣٢١]

# امام شمس الدين ذهبي رحمه الله (سال وفات 748هـ) لكه بين

.وَقِيْلَ: كَانَ يَأْتِي عَنْ عَطِيَّةَ بِبَلايا

[الذهبي، شمس الدين، سير أعلام النبلاء، ٢/٣٨٢]

امام ابن حبان رحمه الله (سال وفات 354ه) فرمات بي

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: مُنْكَمُ الْحَدِيثِ جِدًّا ، كَانَ مِبَّنْ يَرُوى عَنْ عَطِيَّةَ الْمَوْضُوعَات

[ابن حبان، المجروحين لابن حبان، ١٩٠٥]

عطيهعوفى

اس راوی میں تین خرابیاں تھیں

ضعیف تھا

شيعي تھا

مدلس تھا

**حافظ ابن حجر عسقلانى** رحمه الله (سال وفات 852ه) فرماتے ہيں

عَطِيَّةُ بُنُ سَعْدٍ الْعَوْقِ وَهُوضَعِيفٌ

[ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير، ٦٩٠]

امام بدرالدین عینی رحمه الله (سال وفات 855ه) نقل. کرتے ہیں

وكان يُعدم عشيعة أهل الكوفة

[مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار،٢/٣٢٤]

امام شمس الدين ذهبي رحمه الله (سال وفات 748هـ) لكت بين

عطبةبن سعد العونى تابعي شهيرضعيف

### [الذهبي، مثمس الدين، ميزان الاعتدال، 29/٣]

اسی میں ہے

قال سالم المرادى: كان عطية يتشيع

[الذهبي، مثمس الدين، ميزان الاعتدال، ۲۹ [

### امام ابن الملقن رحمه الله (سال وفات 804هم) فرمات بين

سَالم بن أبي حَفْصة وعطية الْعَوْق وهما ضعيفان جدا شيعيان متهمان

[ابن الملقن،غاية السول في خصائص الرسول، ١٨١]

محد ثین فرماتے ہیں: عطیہ عوفی کلبی (مشہور کذاب سیاتی ترجته) سے روایات لیتا (خصوصا تفسیر میں)
اوراس کلبی کی کنیت ابوسعید ذکر کرتا تا کہ لوگ ابوسعید سے صحابی رسول حضرت ابوسعید خدری (سال
وفات 74ھ) سمجھیں

وقال أحمد: بلغنى أن عطية كان يأتى الكلبى فيأخد عنه التفسير، وكان يكنى بأبي سعيد فيقول: قال أبو . سعيد. قلت: يعنى يوهم أنه الخدرى وقال النسائ وجماعة: ضعيف

# امام ابن حجر عسقلاني (سال وفات 852هـ) لكت بين

فإذاقال الكلبى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيحفظه وكناه أبا سعيد ويروى عنه

فإذا قيل له من حدثك بهذا فيقول حدثنى أبوسعيد فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدرى وإنها أراد الكبي . . . . قال لى الكبي قال لى عطية كنيتك بأبي سعيد فأنا أقول حدثنا أبوسعيد

[ابن حجر العسقلاني، تھذیب التھذیب، ۲۲۲/2]

اور بہروایت بھی تفسیری ہے لہذا بہروایت بھی اسی کلبی سے لی گئی ہے

ا ما م ابو حاقم رحمہ الله (سال وفات 277ھ) نے بھی اس طریق کو غیر مستند قرار دیا ہے

وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَالْاعلَيْ بُنُ عَابِسٍ

عَنُ فُضَيل، عَنْ عَطِيَّة ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ؛ قَالَ: لِبَّا نَزَلَتُ: وَآتِ ذَا الْقُرُبِي حَقَّهُ ورَوَا لا أَبُونُ عَيْم، عَنْ فُضَيل، عن عطيَّة، لا يقول: عن أبي سَعِيدٍ ايهما اصح قَالَ: كَمَا قال أبونُ عَيْمٍ أصح

[الرازي، ابن أبي حاتم، علل الحديث، ١٥٧٥ م

امام نورالدین بیشمی رحمہ اللہ (سال وفات 807ھ) اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں

. رَوَالْالطَّبْرَانِيْ، وَفِيهِ عَطِيَّةُ الْعَوْنُ وَهُوضَعِيفٌ مَتْرُوكُ

[نور الدين الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ۴۹ / ۷]

#### أبو سعيدالكلبى

(یہ مشہور کذاب اور شیعی تھاعلاءاس کے متر وک ہونے پر متفق ہیں)

امام جوزجانی (سال وفات 259ھ) فرماتے ہیں

الكلبى محمد بن السائب كذاب ساقط

[الجوز جاني، أحوال الرجال،صفحة ٢٦]

# امام ابن جوزى رحمه الله (سال وفات 597ه) كھتے ہيں

مُحَةَّدبن السَّائِب بن بشيراً بُوالنَّض الْكَلِّبِيّ الْكُوفِيُّ قَالَ زَائِدَة وَلَيْثُ وَسليَمَان التَّيْمِيّ هُوَكَنَّاب وَقَالَ السَّعْدِيِّ كَنَّاب سَاقِط وَقَالَ النَّسَائِيَّ وَعلى بن الْجُنَيْد وَالسَّعْدِيِّ كَنَّاب سَاقِط وَقَالَ النَّسَائِيَّ وَعلى بن الْجُنَيْد وَالسَّادَ وَقُطْنِيِّ مَتُرُوك الحَدِيث

## [ابن الجوزي، الضعفاء والمتر وكون، ٦٢ /٣]

# امام شمس الدين ذهبي رحمه الله (سال وفات 748هـ) لكية بين

أَنَّهُ شِيْعِيٌّ مَتْرُوكُ الحَدِيثِ

[الذهبي، تثمس الدين، سير أعلام النبلاء، ٦/٣٥٨]

# امام بدر الدين عينى (سال وفات 855ه) رحمه الله لكهة بين

الكلبى: هومحمد بن السائب بن بشى الكلبى، أبو النض الكوفى النسابة المفسى، متهم بالكذب، رمى بالرفض

[بدرالدين العيني، مغاني الأخيار، ٣/٥٣٦]

#### محمدبن السائب الكلبى كي عقائد

امام ذہبی رحمہ اللہ (سال وفات 748ھ) فرماتے ہیں

وقال ابن حبان: كان الكلبى سبائيا من أولئك الذين يقولون إن عليالم يبت، وإنه راجع إلى الدنيا ويبلؤها عدلاكها ملئت جورا، وإن رأوا سحابة قالوا أمير البؤمنين فيها

[الذهبي، تثمس الدين، ميزان الاعتدال، ۵۵۸ [٣]

\_ روایتکاحکم

امام سٹمس الدین فرہبی (سال وفات 748ھ) اس روایت کوذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں

قلت: هذا باطل، ولوكان وقع ذلك لما جاءت فاطمة رضى الله عنها تطلب شيئا هوفي حوزها وملكها

[الذهبي، شمس الدين, ميزان الاعتدال,3/3 [135

امام ابن الملقن رحمه الله (سال وفات 804ه و) فرماتے ہیں

قلتُ: وأماما روى من أن فاطبة طلبت فدك، وذكرت أن أباها أقطعها إياها، وشهدلها على بندك. فلم يقبل أبوبكر شهادته؛ لأنه زوجها، فلا أصل له، ولا تثبت به رواية أنها ادعت ذلك، وإنها هذا أمر مفتعل لا يثبت

[ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح 384/88]

## الم بدر الدين عيني رحمه الله (سال وفات 855ه ) كهية بين

وَقَالُوا: مَا ثَبَت أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نحلهَا شَيْئًا وَلاَ أَنَّهَا طالبت بِهِ فَإِن قلت: رووا أَن فَاطِمَة طلبت فدك، وَذكرت أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أقطعها إِيَّاهَا وَشهد عَلَى، رَضِى الله تَعَالَى عَنهُ، على فدك، وَذكرت أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أقطعها إِيَّاهَا وَشهد عَلَى، رَضِى الله تَعَالَى عَنهُ، على فدك، وَذكرت أَن رَسُول الله تَعَالَى عَنهُ عَلَى الله عَلَى عَنهُ الله عَلَى عَنهُ الله عَنهُ عَلَى الله عَنهُ الله عَنهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَنهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى ع

امام حماد بن اسحاق مالكی رحمه الله (سال وفات 267هـ) نے بھی فدک كے بہد ہونے والى بات كو مستر دكيا

لَيْسَ كَمَا ذَكَرَ هَوُلاءِ أَنَّهَا قَالَتُ لِأَبِي بَكْمٍ: أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُطَعَهَا فَكَ ، وَشَهِ كَلَهَا بِذَلِكَ ..عَلِيُّ، فَلَمْ يَقْبَلُ أَبُوبَكُمٍ قَوْلَهَا

[حماد بن إسحاق، تركة النبي، ٨٥]

# یهآیت مکی ہے اور فدک مدینه میں فتح ہوا

یہ بات بھی اس روایت کے باطل ہونے پر دلیل ہے کہ صحیح قول کے مطابق یہ آیت مکی ہے اور فدک 7 ہجری میں فتح ہوا تھا

اهام ابن كثير دهشقى رحمه الله (سال وفات 774هـ) يه روايت ذكر كرنے كے بعد فرماتے بيں وَهَذَا الْحَدِيثُ مُشْكَلُ لَوْصَحَّ إِسْنَادُهُ؛ ، لَأَنَّ الآية مكية، وفدك إِنَّمَا فُتِحَتُ مَعَ خَيْبَرَسَنَةَ سَبُعٍ مِنَ الله جُرَةِ فَكَيْفَ يَلْتَيِمُ هَذَا مَعَ هَذَا

[ابن كثير, تفسيرابن كثير,5/69،]

قاضى ثناء الله مظهرى رحمه الله (سال وفات 1225هـ) يه روايت ذكر كرنے كے بعد فرماتے ہيں

قال ابن كثيرهذا مشكل فانه يشعربان الاية مدنية والمشهور خلافه قلت وايضا المشهور المعتبد عليه ان فاطمة سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدك فلم يعطها - كذا روى عن عمربن عبد العزيز ولوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها فاطمة لها منعها عنها الخلفاء الراشدون سياعلى رضى الله عنه

[المظهري، ثناءالله،التفسير المظهري، ۴۳۴]

### امام شباب الدين الوسى رحمه الله (سال وفات 1270 هـ) فرماتے ہيں

أن السورة مكية وليست هذه الآية من المستثنيات وفدك لم تكن إذ ذاك تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بل طلبها رضى الله تعالى عنها ذلك إرثابعد وفاته عليه الصلاة والسلام كما هو المشهوريأن القول بالصحة

[الألوسي، روح المعاني، ٦١ / ٨]

ملاحويش (سال وفات 1398ه) كلصة بين

وماجاءعن أبى سعيد الخدرى أنه لها نزلت هذه الآية أعطى عليه السلام فاطبة رض الله عنها فدكالم يثبت، وينفيه ما اشتهر أنها ادعت فدكا بعدو فالا أبيها صلى الله عليه وسلم بطريق الإرث، وقد ردت دعواها لقوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشى الأنبياء لانورث ما تركنا لا صدقة، \_ أو كها قال \_ . وقد ثبت لك أن الآية الهدنية لا بدمن دليل يؤيد مدنيتها، وهذه الآية مكية، وحادثة فدك بالهدينة ولا . يوجد ما يؤيدها

[ملاحويش، بيان المعاني، ۴۶۹ م

### شيخ عزة دروزه (سال وفات 1403هـ) كصة بين

ولقدأوردابن كثيرالرواية المروية عن أبي سعيد الخدرى وقال إنها أشبه أن تكون من وضع الرافضة والمرافضة عن المروية عن أبي سعيد المحرة

[محمه عزة دروزة،التفسير الحديث،٣٨٣]

| كلاصهبحث [ |  |
|------------|--|
|------------|--|

سندمیں موجود حسین الطحان لین الحدیث ہے

فضیل بن مرزوق میں تشیع ہے

عطیہ عوفی ضعیف شیعی ہے

ابوسعید کلبس متروک الحدیث شیعی ہے

یہ روایت دوسری صحیح روایات کے بھی خلاف ہے (کما قال المظھري رحمه الله)

امام ذہبی، امام عینی وغیرہ کئی ائمہ کرام کی تصریح بھی آگئی کہ بے اصل روایت ہے

صیح قول کے مطابق میہ آیت مکی ہے اور فدک بعد ہجرت فتح ہوالہذابیروایت باطل ہے